بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

الحمد لله منة

٠

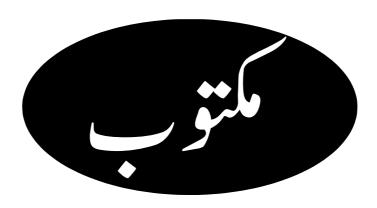

مولفه

حضرت بنرگی میاں امین محمد رضی الله عنه (صحابی مهدی موعود)

مترجم (باهتمام)

دارالاشاعت كتب سلف الصالحين المعروف به جمعية مهدويه ـ دائره زمستان پورمشيرآ بادحيدرآ باد، دكن باردوم ساس انجرى



## مكنوب حضرت بندگى ميال امين محراً بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

Mg

دنیا کواچھی سمجھاوہ نصقطی اور حدیث نبوی ( دُنیا کا فر کے لئے جنت ہے ) کی روسے ملی انتحقیق کا فر ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے زیسن الذین عدہ کر دکھائی گئی کا فروں کے لئے دنیا کی زندگی یعنی جس کسی کو دنیا اچھی اور آ راسته نظر آئی وہ کا فر ہے۔

دنیا کس شار میں جو اس پر ناز کرتا ہے کبھی تیرا مضحکہ اڑاتی ہے اور کھی طعن کرتی ہے وہ تو دغا باز بوڑھی ہے اس کے ساتھ مت کھیل میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کھیلتے کھیلتے تجھ کو بے دین نہ کردے

عزیزہ! اس بڑھیا کو بری اور برصورت دیکھنے اور اس میں آلودہ نہ ہونے کے لئے دل کی آنکھ چاہیئے جب تک کہ نورِ دل حاصل نہ ہواں ڈائن کو کیسے بھے سکتا ہے اگر نورِ دل حاصل ہوتو اس ڈائن کی اصلیت سے واقف ہوا۔ اندھا آنکھ کی روشنی کے بغیر کیا دیکھے اور کیا جانے اور جب تو ملک دنیا کو کھو کلا دیکھے تو اس کی حکومت پسند نہ کرے۔ اگر تو ترک لذت کو لذت جانے تو نفسانی لذتوں کو لذت نہ جانے۔ مومنوں نے (مصدقانِ مہدیؓ نے) فانی لذت کو ترک کر کے باقی لذت یا بی لذت کے بدلے دنیا اور آخرت دونوں کو نہیں گیے لئے لئے لئے نائس پر افسوس کہ جس نے باقی لذت نہ یائی۔ جو کیڑ اگیھوں میں رہتا ہے اس کو زمین و آسان کی کیا خبر ہے۔

جو کیڑا گیھوں کے دانہ میں پوشیدہ ہے اس کے لئے زمین و آسان وہی گیہوں کا دانہ ہے

عزیزہ! اس تنگ حوصلہ عالم سے نکل جاؤاور عالم فراخ میں قدم رکھواس وقت جانو کہتم خود سے کہتے ہو کہ آخرت بہتر اور باقی ہے اور دنیا بدتر وفانی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فر مایا ہے کہ وہ تخص زمین وآسان کے عجائبات سے باہر نہ ہوا جو پیدانہوا دوبار جب تک کہ اس عالم سے باہر نہ ہو عالم باقی کونہ پہنچ۔

اے و شخص جومخلوق کی گڑ بڑسے الگ نہ ہوا

افسوس ہےاس پراوراس پرافسوس ہےاس پر جو مخلوق سے دل لگایا فقیر کے ہاتھ میں نقد وقت کے سواد وسری چیز نہیں اگر فقیراس نقد وقت کو بھی کھودیا تو اس پرافسوس ہے۔

عزیزو! مومن (مقبل مومن) وہ ہے جوخدا کے ساتھ رہے خدا کی یاد میں رہے۔

اے سعدی اگریار کا وصال میسز نہیں ہوتا ہے تو کم از کم دوست کی یا دمیں عمر صرف کریں۔

پس جو شخص غیرِ خدامیں مشغول ہے اپنی عمر ضائع کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ماخوذ ہوگا۔اللہ تعالیٰ پو جھے گا کہ اپنی عمر کس کام میں صرف کیا (تو کیا جواب دیگا) ہشیار رہنا چاہیئے یا دوست کے ساتھ یا دوست کے ذکر میں بسر کرنا چاہیئے ہاں یعنی دوست کے ذکر

S

میں مشغول رہنا چاہیئے ۔اور غیر خداسے رخ پھیر کرخدا کی طرف رخ کرنا چاہیئے۔

افسوس عزیز وا بیخداطلی کی با تیں خدا کے طالبوں اور در دمندوں سے کہنے اور سننے کے لائق ہیں سنگدلوں تنگدستوں سیرو یوں اور مردار خواروں سے کہنے سننے کے لائق نہیں بلکہ ان مردار خواروں سے تو کوئی غرض نہیں چنا نچا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ چھوڑ دینا ان کو کہ کھالیں اور نفع اٹھ لیس اور ان کو عافل کئے رہے۔ امید پھر آ گے ان کو معلوم ہوبی جائے گا۔ حق تعالی نے تو مردار خواروں کے حق میں بیفر مایا ہے۔ گل معرفت اور شراب عشق کی قدر اس کے پینے والے جانتے ہیں سنگدل اور تنگدست کیا جا نیں شراب عشق ومحبت سے بے خبر اپنی بے خبر کی پر ہی مغرور ہیں جو بھیداس سیند میں ہے اللہ کے متوالے جانتے ہیں۔ عزیز وافسوں افسوں مردہ دل اور تاریک دل دنیا کے جب بیوست ہوگئے اور والے ہزارافسوں کس قدر زاری کرنی چا بینے اور اسپنے سیاہ ونجل رن کو کیسے دکھلا کیں اور اسپنے احوال کی اطلاع کے بیوست ہوگئے اور والے ہزارافسوں کس قدر زاری کرنی چا بیئے تا کہ ان کی تاریکی تمہارے دل میں اثر نہ کرے اور دل کو تاریک و لیا کہ لیا تاریک دین بھا گوتم اللہ کی طرف اور بندگی حضرت شاہ مجد کیدی موعود آ خرالز ماں علیہ السلام نے عشق کی آ گ میں جلے ہوؤں بے سامانوں مفلسوں در دمندوں عاجز وں خدا کے طالبوں لقا موئی مہدی موعود آ خرالز ماں علیہ السلام نے عشق کی آ گ میں جلے ہوؤں بے سامانوں مفلسوں در دمندوں عاجز وں خدا کے طالبوں لقا موئی درواز ہ پر (منفعت کیلئے) جائے وہ ہماری آن سے نہیں ، وہ ہماری آن سے نہیں ، وہ ہماری آن سے نہیں ۔ یہاں تک ہے مکتوب کا مضمون ۔

مترجم راقم فقیر حقیر ابورشید خدا بخش رشدی اسحاقی مهدوی المرقوم ۱۳۹۲ ماه محرم الحرام ۱۳۹۳ هجری بروزجمعه بروزجمعه